9

## كتب واخبارات ِسلسله كي اشاعت

(فرمود ه۲۲ ـ مارچ۱۹۲۹ ء)

تشہد' تعق ذاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

جس طرح ہرانیان اپنے اندر کچھ خصوصیتیں رکھتا ہے اوراس کا مزاج دوسرے انیانوں سے مختلف ہوتا ہے جس طرح ہر خاندان کے لوگ اپنے اندر کچھ خصوصیتیں رکھتے ہیں اوران کا مزاج دوسرے خاندانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ہر قوم اپنے اندر کچھ خصوصیتیں رکھتی ہے اوراس کا مزاج دوسری اقوام سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ملک کے لوگ اپنے اندر کچھ خصوصیتیں رکھتے ہیں اوران کے اندر کچھ الی جاتی ہیں جودوسرے ممالک کے رہنے والوں میں نہیں ہوتیں 'جس طرح ہر فرجت اپنی جاتی ہیں جودوسرے ممالک کے رہنے دیگر فداہب کے ماننے والوں میں نہیں ہوتیں اسی طرح زمانے بھی ایک دوسرے سے مختلف طور دیگر فداہب کے ماننے والوں میں نہیں ہوتیں اور بعد کے زمانہ کے لوگوں میں کچھ الی با تیں ہوتی ہیں جو اس کے بعد آنے والے زمانے کے لوگوں میں نہیں ہوتی اور بعد کے زمانہ کے لوگوں میں کچھ الی با تیں ہوتی ہیں جو ان کے پہلوں اور پچھلوں میں نہیں ہوتیں ۔ اسی طرح ہر زمانہ جو مختیر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں جو دوسرے زمانہ کے لوگوں میں نہیں ہوتیں ۔ ان امتیازات کی وجہ سے ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں جو دوسرے زمانہ کے لوگوں میں نہیں ہوتیں ۔ ان امتیازات کی وجہ سے اور بھی گئی ایک اختلاف پائے جاتے ہیں مثلاً صرف جسمانی طور پر ہی دیکھا جائے تو مختلف انسانوں کے علاجوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایک ہی مرض کے گئی مریطوں کوان کے حالات کے لئاظ سے حتلف دوائی دیتا ہے ۔ بیااوقات بہتر سے بہتر اور منتخب سے منتخب دوائی انکیک حالات کے لئاظ سے حتلف دوائی دیتا ہے ۔ بیااوقات بہتر سے بہتر اور منتخب سے منتخب دوائی انکیک

مریض پرا ژنہیں کرتی حالانکہ اسی بیاری کے اور بیسیوں مریض اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس کی بجائے ایک معمولی سانسخہ اسے فائدہ دے دیتا ہے۔ تو انسانوں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے طبیب دوائیں بھی مختلف دیتے ہیں اور جو طبیب اس امر کا خیال ندر کھے وہ بھی کامیا بنہیں ہو سکتے۔ ہماری پرانی طب میں تو مزاجوں کو ہوسکتا اور اس کے زیر علاج مریض بھی شفایا بنہیں ہو سکتے۔ ہماری پرانی طب میں تو مزاجوں کو نہایت ہی اہم چیز قرار دیا گیا ہے اور انگریزی طب میں بھی اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بعض اشیاء بعض لوگوں کے مزاج کے باعث مُقرِ ہوتی ہیں وہ خاص مرض کیلئے مفید ہوتی ہیں لیکن خاص آ دمی کیلئے مُقرِ ہو سکتے ہیں۔

یمی حال قوموں کا ہےبعض اقوام میں بعض امراض ہوتی ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں یا ئی جاتیں یا تم ہوتی ہیں۔مثلاً سرطان یہودیوں میں بہت تم ہوتا ہے حالاتکہ پورپ کی دوسری ا قوام میں بہت زیادہ ہے۔اسی طرح بعض بیاریاں آب وہوا ہے تعلق رکھتی ہیں جیسے کوڑ ھازیادہ تر گرم ملکوں میں ہوتا ہے۔غرض جس طرح انسانوں میں اختلاف ٔ خاندانوں میں اختلاف ٔ قوموں میں اختلاف اور ملکوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی طرح زمانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔بعض خاص امراض ایک وقت میں بہت تھلتے ہیں مگر دوسرے زمانہ میںنہیں ہوتے۔ پرانی طب میں بعض بیاریوں کا ذکر آتا ہے جو اِس زمانہ میں نہیں ہیں ۔بعض نا دان طبیب اور ڈ اکٹر ان کےمتعلق پڑھ کر کہتے ہیں لکھنے والے نے پیغلط با تیں لکھ دیں حالانکہ انہوں نے بیسیوں اورسینکڑوں مریضوں کودیکھ کرتجر بہ کی بناء پراکھی ہوتی ہیں ۔ یقیناً ان کے زمانہ میں ایسی بیاریاں تھیں جواً بنہیں ہیں اوربعض الیی ہیں جواً ب ہیں گریہ پہلے نہیں تھیں ۔ جیسے انفلوئنز اپیے پہلے نہیں تھا یا اگر تھا تو الیی شدید و با کی صورت میں تبھی ظا ہزنہیں ہوا تھا جیسے اُب ہوا۔اور بھی بعض بیاریاں ہیں ۔ افریقہ کے ملک میں ایک بیاری ہوتی ہے جو پہلے دوسر ہمما لک میں نہیں ہوتی تھی لیکن جب دوسرےمما لک کے لوگ افریقہ گئے تو وہاں سے لے آئے اور اب بیدوسرےمما لک میں پھیلنا شروع ہوگئی ہے۔تو مختلف ز مانو ں کے ساتھ مختلف بیاریوں کاتعلق ہوتا ہے۔اسی طرح میرا تو خیال ہے کہ زیانوں کے ساتھ علا جوں کا بھی تعلق ہے۔ میں بعض اوقات پڑھتا ہوں کہ فلاں چیز اکسیر ہے لیکن اس زمانے کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیکوئی انسیزنہیں پہلوں نے غلطی کی جواسے اکسیر بتایالیکن میں سمجھتا ہوں پہلوں نے صحیح لکھا تھا۔اصل بات یہ ہے کہ مختلف دوا ئیاں بھی مختلف ز ما نوں میں مختلف اثر دکھاتی ہیں۔ جیسے بیٹیجے ہے کہ بعض بیاریاں جو پہلے نہیں تھیں وہ اب پیدا ہو گئی ہیں اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ آب و ہوا کے ایک لمبے عرصہ کے اثر کے ماتحت یا جسمِ انسانی میں بعض مخفی ترقیات کی وجہ ہے بعض دوائیوں میں وہ اثر بھی نہیں رہا جو پہلے تھا۔

جس طرح یہ سلسلہ ظاہر میں نظر آتا ہے اس طرح باطن میں بھی ہے۔ جس طرح ظاہری امراض کے علاج میں تغیر ہوتا رہتا ہے اسی طرح باطنی امراض کے لئے بھی ہرز مانہ کیلئے علیحدہ علاج ہیں ۔تمام انبیاء کی غرض تو ایک ہی ہوتی ہے یعنی بیہ کہ خدا تعالیٰ تک اس کے بندوں کو پہنچا ئیں اور اس کے مقرّب بنائیں ۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو تے ہیں تو اور ہی رنگ میں ﴿ بنی قوم کونفیحت کرتے ہیں ۔ با تیں تو وہی بیان کرتے ہیں جورسول کریم مناللہ نے بیان کیں لیکن وہ اینے زمانہ کی زبان میں بولتے ہیں۔ وہ فطرت کے میلانوں کواپیل کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے باریک قومی جذبات کے ذریعہ لوگوں کواپنی طرف نہیں کھینچتے بلکہ کتے ہیں وہ خداوندخدا جو بجلیوں سے ظاہر ہوتا ہے گویا اسے مادی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے بحلیوں' آندھیوں اور طوفا نوں میں دکھاتے ہیں لیکن حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کے زمانہ میں انہی یا توں کواورطر زمیں پیش کیا جاتا ہے۔وہ بھی لوگوں کوخدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ "کی زبان میں نہیں کیونکہ ان لوگوں کے لئے اور زبان کی ضرورت بھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ " کا زمانہ آتا ہے۔ توبات ہی بدل جاتی ہے جہاں خدا تعالیٰ کو بجلیوں اور آندھیوں میں دکھایا جاتا تھا وہاں اب اسے محبت کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے وہ ہمیں بیار کرتا ہے' ہماری مصیبتوں پر گڑھتا ہے۔ گویا حضرت عیستی اسے بحلیوں میں نہیں بلکہ ماں کے بیتا نوں اور اس کی شفقت آ میز تھیکیوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں بھی بات تو وہی ہے کہ خدا کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کیکن زبان بدل گئی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن اس کے لئے جو ذرائع استعال کئے جاتے ہیں ان میں فرق آ گیا۔ان سب کے بعد رسول کریم علیظته ظاہر ہوتے ہیں۔اس وقت انسانی د ماغ کمالات کی انتہاءکو پہنچ جاتا ہے' وہ ا مختلف ز مانوں میں ہے گذرتے ہوئے رُشد حاصل کر لیتا ہے' جوانی کو پہنچ جاتا ہے' بجیین کی کیفیات بیچھے چھوڑ آتا ہے وہ اینے اندرا متیازی طاقت پیدا کر لیتا ہے اس کے پر کھنے کی طاقت مضبوط ہوجاتی ہے اس وقت طرز کلام بالکل بدل جاتا ہے۔اگر چداب بھی اسے باپ اوراس کی

محبت کی طرح دکھایا تو جاتا ہے کیکن باپ کی صورت میں نہیں بلکہ باپ کی محبت بتا کرا ہے پیش کیا جاتا ہے۔حضرت داؤڈ کی شاعری اب بھی استعال کی جاتی ہے حضرت سلمان کی دانائی اور حضرت مویٰ " کی تلوار سے اب بھی کا م لیا جا تا ہے حضرت عیسیٰ کی شفقت اب بھی استعال کی جاتی ہے حضرت نوٹے کی پیشگو ئیوں والی کڑک اب بھی موجود ہے حضرت ابرا ہیم کے حکم کی شان اب بھی نمایاں ہے لیکن بیسب چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہیں اور ان سب میں سے گذار کر انسان کوخدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا تا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جرتعلیم حضرت نوٹے نے دی وہی حضرت ابراہیمؓ نے پیش کی ۔حضرت داؤڈ اورحضرت سلیمانؓ نے بھی اسے ہی پیش کیا۔ وہی حضرت موکیٰ " محضرت عیسیٰ " اور رسول کریم علیہ دنیا میں لائے لیکن ہر ایک نے اپنے اینے زمانہ کی زبان کواستعال کیا۔فطرت انسانی کے پیدا کرنے والے خدانے ہرزمانہ میں ترقی یانے اورنشو ونما حاصل کرنے والی فطرت ِ انسانی کو پڑھا اور اس کے دیاغ کوٹٹو لا اور جو جس اس کے دل کی باریک تاروں کو ہلانے والی تھی اس کولیا اوراسی آلہ سے اس کے دل میں حرکت پیدا کی ۔ جس طرح ایک اچھا گویا پیانو (PIANO) بجاتے وقت وہی آلہ استعال نہیں کرتا جس سے سارنگی بجاتا ہے۔ سارنگی وہ تار سے بجاتا ہے اور پیانوں انگلیوں سے۔اس طرح خداتعالیٰ نے جوقانون قدرت کے گیت دنیامیں پیدا کرتا ہے جوابنی پیدا کی ہوئی نیچر کی سُر ملی آ وازیں نکالتا ہےاسی آلہ سے جوایئے اپنے زمانہ میں دلوں کے باہے بہتر سے بہتر صورت میں بجانے کی قابلیت رکھتا تھا کام لیا۔ پس ہماری جماعت کو جوتبلیغی جماعت ہے جود نیا کے اندرروح' زندگی' نہ مٹنے والی طاقت اور نہ د بنے والا جوش اور نہ پہت ہونے والے اراد ہے پیدا کرنے کے لئے مبعوث کی ٹنی ہے محسوں کرنا جا ہے کہ بیز مانہ کس قتم کا ہے۔ جب تک وہ اس ز مانہ کے مطابق اورمناسب حال ذرائع استعال نہیں کرتی کامیاب نہیں ہوسکتی۔ بُلا نا تو اس نے خدا کی طرف ہی ہے کیکن کا میا بی اس ز مانہ کے مطابق ذرا کع استعال کرنے سے ہی حاصل ہو عمق ہے۔ یا در کھوتم جال میں یانی نہیں کھہرا سکتے' تم لو ہے کی جا دروں میں سے سیال چیز وں کونہیں جھان کتے 'تم آگ کے ذریعہ ٹھنڈک پیدانہیں کر سکتے خداتعالی نے جوقانون بنایا ہے اس کے مطابق کام ہوگا اور جوانسان ان ذرائع کواستعمال نہیں کرتا جوکسی کام کے لئے خدا تعالیٰ نےمقرر کئے ہیں وہ کا میاب بھی نہیں ہوسکتا۔ بہت ہے نا دان ہیں جن کی نا دانیوں کا شکار بعض عقلند بھی ہو

جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں رسول کے زمانہ میں یوں ہوتا تھا' فلاں نبی کی جماعت یوں کرتی تھی' تم نبی کی جماعت ہوکر یوں کیوں کرتے ہو۔ بےشک تمام انبیا ؓ کی جماعتوں کا مقصدا کیا ہی ہے لیکن اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ ہے اس کے حصول کے ذرائع میں تغیر ہوتا رہا ہے۔ اگر آج ہو بہووہی ذرائع استعال کئے جائیں جو پہلے کئے جاتے تھے تو یقیناً ناکا می ہوگی۔

خدا تعالیٰ نے ہی حضرت بدھ سے کہا اپنے مریدوں سے کہو گلے میں جھولی ڈال لواور جاؤ دنیا میں بھیک مانگو یتمہارے لئے وہی رزق طیب ہے جو بھیک مانگ کرمہیا کیا جائے اپنے یاس کوئی پیپہ نہ رکھو۔ پھر حضرت عیسی " کوبھی اسی خدانے پیدا کیالیکن انہیں حکم دیا جا کرمریدوں ہے کہوکھاؤ' پولیکن کُل کے لئے خزانہ جمع نہ کرو ۔کسی سے مانگونہیں اپنے گھر سے کھا وُلیکن خدا سے ہر روز کی روٹی روز مانگو۔ پھرمحمد رسول اللہ علیہ اس خدانے مبعوث کیا لیکن بینہیں کہا کہ بھیک مانگ بلکہ فرمایا بھیک مانگنا ٹھیک نہیں بھیک مت مانگ۔حضرت بدھ کو خدانے کہا بھیک ما نگ کیکن محمد رسول اللہ علیہ کواس خدا نے کہا مت ما نگ اس لئے کہ بدھ کے زمانہ میں دنیا کے ارتقاء اور ترتی کے لئے بھک مانگنا ہی ضروری تھا اور محمد رسول اللہ یکے زمانہ میں دنیا کے ارتقاءاورتر قی کیلئے بھک چھوا نا ہی ضروری تھا۔ نا دان کہتا ہےا یک خدا کی طرف سے دومتضا د تعلیمیں کس طرح ہوسکتی ہیں لیکن وہ ایک ڈاکٹر کے دو نسخے دیکھ کرسبق حاصل نہیں کرتا۔ ایک وقت ڈاکٹر مریض کودیکھ کر کہتا ہے اسے فاقہ کرایا جائے ۔لیکن دوسرے وقت آتا ہے تو کہتا ہے تم نے اسے بھو کا مار دیا اسے بخنی دینی جاہئے بید بنا جاہئے وہ دینا چاہئے ۔اگر کوئی کہے بیاحچھا ڈ اکٹر ہے پرسوں کہتا تھا کھانے کو کچھمت دواور آج کہتا ہےا سے کھانے کو کیوں نہیں دیتے تو وہ نا دان ہے کیونکہ مریض کی صحت کے لئے برسوں فاقہ ہی ضروری تھا اور آج اس کے لئے کھانا مفید ہے یبی حال قوموں کے علاج کا ہے۔

انہی حالات میں میں اپنی جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ زمانہ اشاعت کا زمانہ ہے۔
رسول کریم علیہ کا زمانہ اور تھا حضرت عیسی مضرت موسی محصرت سلیمان مضرت داؤہ اور کھنے حضرت نوخ کے زمانے اور تھے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت تک امتِ محمد یہ پرابھی اور کتنے زمانے آئیں گے۔ بے شک قرآن کریم وہی رہے گا احکام سنت تبدیل نہیں ہونگے مدیث نہیں بدلے گی لیکن قرآن وحدیث کے پھیلانے کے ذرائع بدلتے جائیں گے۔ ایک زمانہ میں قرآن

کریم کی تعلیم کاصرف پیش کرنا ہی کافی تھا اور یہ بتانا ہی اس کی برتری کی دلیل تھی کہ اس میں تو حید
کی تعلیم ہے 'میدا خلاقی حالت کو درست کرتا ہے لیکن آج اتنا کہنے سے کچھا ٹر نہیں ہوتا۔ آج سوال
ہوتا ہے فلسفہ نے جو شُبہات ہمارے اندر پیدا کردیے ہیں' سائنس نے جوشکوک ہمارے دلوں میں
ڈ ال دیئے ہیں ان کوقر آن حل کرتا ہے یا نہیں؟ آج زمانہ کے اندر غلامی اور آزادی' گورے اور
کالے' سر ماید دار اور مزدور کی جو تمیزیں پیدا ہوگئی ہیں کیا قرآن میں ان کا علاج موجود ہے؟ اگر
نہیں تو قطع نظر اس کے کہ یہ سوال غلط ہیں یا صبح ۔ اسے مانے کوکوئی تیار نہ ہوگا۔

پی اگرہم نے دنیا کوفتح کرنا ہے تو اس کے احساسات کوتسلی دین ہوگی۔ میں نے متواتر توجہ دلائی ہے کہ اس زمانہ کے حالات مختلف ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب فتح کے لئے اور ہتھیار استعال ہوتے تھے لیکن آج إذا السع سے حُف نُسٹر وَثُ کے ماتحت پرو پیگنڈاہی کا میا بی کا ذریعہ ہے۔ یہ نشرِ صُحف کا زمانہ ہے اور جب تک ہم پی طریق اختیار نہ کریں گے ترقی نہیں کر سکتے تھے وہ زبانی تسخے ۔ ایک زمانہ میں لوگ اس قدر مصروف نہیں تھے اور فارغ بیٹھ کر با تیں کر سکتے تھے وہ زبانی تبلیخ کا زمانہ تھاں ایک بیز مانہ ہے جب کا م زیادہ ہے اور لوگ ملنے ہے گھراتے ہیں دن کے تبلیغ کا زمانہ تھاں کی بیز مانہ ہے ۔ لیکن اگر ایک چھوٹا ساٹریکٹ یا اخبار کی کا پی ہوتو اسے ایک مصروف ومشغول انسان بھی بستر پر لیٹے ہوئے نیند کے انتظار میں مطالعہ کرسکتا ہے اور وہ کا م جو ہم نہیں کر سکتے وہ ایک اخباریا ٹریکٹ نہایت آسانی سے سرانجام دے سکتا ہے۔ رات کے گیارہ جب جب کوئی ہمیں اپنے مکان کے اندر نہیں گھسے دیگا ایکٹریکٹ یا اخبار کوخود تلاش کر کے لائے گا تا نیند کے انتظار کا وفت انجھی طرح گذر جائے ۔ بسا اوقات نینداس پرغالب آجائے گی اور وہ گا تا نیند کے انتظار کا وفت انجھی طرح گذر جائے ۔ بسا اوقات نینداس پرغالب آجائے گی اور وہ گا تا نیند کے انتظار کا وفت انجھی طرح گذریاں اس تحریکواس کے دماغ پرمکر رسہ کر رہی ہوگی اور میں فتش کر رہی ہوگی اور میں کوہ وہ ایک خاص اثر لیا شے گا۔

میں نے خصوصت کے ساتھ اس سال کے پروگرام میں نشروا شاعت کا کام بھی رکھا ہے اور سالا نہ جلسہ پراپنی جماعت کواس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس خطبہ کے ذریعہ پھراہی کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ بیز مانہ نشروا شاعت کا ہے۔ جس ذریعہ سے ہم آج اسلام کی مدد کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ صحف و گتب کی اشاعت پر خاص زور دیں۔ اگر ہر جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قوالسلام کی کتب کی ایجنسیاں قائم ہوجا نیں تو یقیناً بہت فائدہ ہوسکتا ہے لیکن ابھی تک

اس کی طرف توجهٰ ہیں کی گئی۔

میں خیال کرتا ہوں مرکز نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی ۔مرکز کی طرف سے جو کتا ہیں شائع ہوتی ہیں یا تو ان کے چھاپنے میں بدا نظامی کے سبب ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور یا ویسے ہی ۔ قیمت زیادہ رکھ دی جاتی ہے اور اس وجہ ہے لوگ کثرت سے ان کی اشاعت نہیں کر سکتے ۔ میں اُن دو تین رسالوں کومتنٹیٰ کرتا ہوں جو پچھلے دنوں شائع ہوئے یعنی نہرور یورٹ برمیرا تبصرہ اور میری ۱۷۔ جون کے جلسہ کی تقریر یہ واقعی اتنے ستے تھے کہ میرے نز دیک اتنا ستا شائع کرنا بھی خطرناک ہے۔اس طرح حقیقتاً کوئی نفع نہیں ہوسکتا اگر سُوروییہ برسات یا آٹھ روپیہ نفع ہوا تو اشتہارات اور نوکروں کے اخراجات کو جو اِن پر کام کرتے ہیں مدنظر رکھتے ہوئے اتنا نفع نقصان ہے ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس ان رسالوں کوتو میں متثنیٰ کرتا ہوں اگر چہان میں بھی دوسری ست کواختیار کرلیا گیا۔مگر عام طوریر ہماری کتابیں گراں ہوتی ہیں اوراس وجہ سے لوگ ان کی اشاعت نہیں کر سکتے ۔اس کے لئے ایک طرف تو میں نظارت کوتوجہ دلاتا ہوں کہوہ کتابوں کی قیمتوں پرنظر ثانی کرے اور قیمتیں ایس حدیر لے آئے کہ ان انجمنوں کو جوا یجنسیاں لیں کا فی معاوضه بھی دیا جا سکے اور نقصان بھی نہ ہواور دوسری طرف احباب کوتوجہ دلا تا ہوں کہ وہ بھی اس بارے میں فرض شناسی کا ثبوت دیں اس کے علاوہ اخباروں کی اشاعت ہے۔جس طرح خاص دائر ہ میں کتا ہیں بہت اثر کرتی ہیں اسی طرح ایک دائر ہ میں اخبارات بھی بہت اثر کرتے ہیں۔ ہمارے کی ایک اخبار ہیں الفضل' سن رائز' ریو یوانگریزی' اردو' مصباح' احمد پیرگز ٹ' یہ تو صدرانجمن کے اخبار ہیں۔ان کے علاوہ فاروق اورنوربھی ہیں۔ پھر بنگال اورسلون سے بھی ہمارے اخبارات شائع ہوتے ہیں ممکن ہے اور جماعتیں بھی شائع کرتی ہوں۔بعض جماعتیں ٹریکٹ شائع کرتی ہیں ان کی اشاعت کی طرف بھی میں توجہ دلاتا ہوں ۔ پچھلے دنوں الفضل اور سن رائز کی تعدادِ اشاعت بڑھ گئ تھی لیکن اب اس میں کمی واقعہ ہو گئی ہے۔ دوستوں کو حاہیےٰ کہ اینے اپنے ہاں ایسے ایجنٹ مقرر کریں جوسلسلہ کی کتب اور اخبارات فروخت کریں اورخود بھی فائدہ اُٹھائیں تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ہمت کر کے الفضل اور سن رائز کی اشاعت کم از کم تین ہزار تک پہنچا دیں۔ان اخبارات سے سلسلہ کی تبلیغ میں بھی مد دملتی ہے اور جماعت کی تربیت بھی ہوتی ہے۔بعض اوقات کوئی غیراحمدی مجھ سے فتو کی پوچھتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں مجھ سے

پوچنے کا کس طرح خیال آیا۔ بعد میں خط و کتابت سے معلوم ہوتا ہے اور وہ لکھتے ہیں ہم الفضل یا سن رائز پڑھا کرتے تھے اس سے ہم نے سمجھا کہ ہر معاملہ میں صحیح جواب قادیان سے ہی مل سکتا ہے اس لئے آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہم دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لینی حقیقی اسلام وہ اخباروں کے ذریعہ سے پیدا ہوسکتا ہے۔الفضل تو خیر ہے ہی اشاعت و تبلیغ کا اخبار کین ان نو جوانوں کے لئے جوعیسائی فتنہ سے متا ٹر ہوکر اسلام سے بدطن ہوتے جاتے ہیں مناز جو کر اسلام سے بدطن ہوتے جاتے ہیں من رائز جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بے شک ہوتے تو عام اسلامی مسائل ہی ہیں لیکن انہیں احمد بت اور حضرت میچ موعود کے پیش کئے ہوئے پہلو سے ہی بیان کیا جاتا ہے اور اس پہلو کی خوبی کو دیکھ کر آ ہتہ آ ہت پڑھنے والوں کے دلوں میں یہ خیال جاگزیں ہوتا ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام نے دنیا میں آ کر بہت بڑا کام کیا ہے یہ بھی اگر چہ یا لواسطہ نہیں لیکن بلا واسطہ موعود علیہ السلام نے دنیا میں بہت مُبدّ ہے۔

اور اگریہ نہ بھی ہوتو بہر حال مسلمانوں کو فتنہ سے بچانا ہمارا فرض ہے پس ان دونوں اخبارات کی اشاعت کے لئے اگر دوست کمر ہمت باندھ لیس تو بہت ہی مفید نتائج فکل سکتے ہیں۔ چونکہ لوگ عام طور پر خطبات بھول جاتے ہیں اس لئے میں جماعتوں اور ناظروں کو توجہ دلا تا ہوں۔ جماعتیں اپنے ہرایک فرد کواس کی طرف توجہ دلا ئیں اور ناظر جماعتوں کے پیچھے پڑ کران سے دریافت کریں کہ وہ کس قدر امداد دینے کے لئے تیار ہیں۔ ہر جماعت کچھ نہ پچھ نہ برا یک فروخت کرنے کا بندوبست کرے۔ کوئی سُو' کوئی پچاس' کوئی ہیں' کوئی دواسی طرح ہر جماعت بیا طلاع دے کہ وہ استے خریدار دے گی۔ دس' کوئی تین' کوئی دواسی طرح ہر جماعت بیا طلاع دے کہ وہ استے خریدار دے گی۔

اخبار والوں کو بھی میں توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بھی خریداروں کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں وہ حساب لگانے لگ جاتے ہیں مثلاً یہ کہ دس روپے ہماری لاگت ہے ایجنسی کے ذریعہ وصول ہوتے ہیں سات باقی تین ہؤاگھا ٹااس لئے ایجنسی نہیں دے سکتے ۔ وہ اتنانہیں سوچتے اگر اخبار کی اشاعت زیادہ ہوجائے گی تو اس نسبت سے اس میں اشتہار دینے کے لئے بھی زیادہ لوگ تیار ہو نگے اگر آج ایک شخص اشتہار دیتا ہے اور اسے دس درخواستیں آتی ہیں تو گل کو جب خریدار زیادہ ہوجا کیں اور اسے کیس درخواستیں آئی ہیں تو گل کو جب خریدار خیارہ ہوجا کیں اور اسے کیس درخواستیں آئیں تو وہ کہے گا مجھے تو ہمیشہ اس پر چہ میں اشتہار دینا جا ہے ہے ہیں اور اسے میں یہیں دیکھا جاتا کہ ہرجہت سے فاکدہ ہوتا ہے یانہیں دیکھنا یہ جاتے ہی اکہ ہرجہت سے فاکدہ ہوتا ہے یانہیں دیکھنا یہ

چاہئے کہ مجموعی طور پر کیاا ٹر پڑتا ہے۔اگر کس ایجنس سے منافع نہ بھی لیا جائے تو بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اشاعت بڑھنے سے عملہ میں تو کوئی زیادتی نہیں کرنی پڑے گی اور عملہ کا خرج تو بہر حال جوتھوڑی تعداد پر پڑتا ہے وہی زیادہ پر پڑئے گالیکن اگرا بجنسی کورعایت دے دی جائے تو اخبار کی اشاعت زیادہ ہوجائے گی۔زیادہ لوگ اسے پڑھیں گے اور اشتہار بھی زیادہ آئیں گئے پھر اور بھی کئی منافع کی صورتیں ہو سمتی ہیں مثلاً تین ہزار شائع ہونے والے اخبار کے لئے جب کا غذ خرید اجائے گا تو وہ پندرہ سوک دویا پونے دوسیر ملتے ہیں تو منڈی گا کہ کو ہمیشہ ستا سودا دیتا ہے۔ چاول اگرایک روپے کے دویا پونے دوسیر ملتے ہیں تو منڈی سے پئدرہ سولہ روپے من مل جائیں گے اور پچاس ساٹھ من خرید نے ہوں تو اس سے بھی سے مل عائیں گے۔ پھراگر جہاز خرید لیا جائے تو بہت ہی سے پڑیں گے۔

تو صرف یہی نہیں کہ اشاعت زیادہ ہونے کی وجہ سے اشتہار ہی زیادہ آئیں گے بلکہ خرج کے بلکہ خرج کے بلکہ خرج کے بلکہ خرج کی پہلوؤں سے کم ہو جائے گا اور کی صورتیں بچت کی پیدا ہو جائیں گی۔ پس اخبار والوں کو بھی جائے کہ وہ بھی سہولتیں بہم پہنچانے کی کوشش کریں۔

ایک صیغہ بھی قائم کیا گیا ہے تا کہ دوستوں میں تحریک کر کے کتب اور اخبارات کی توسیع واشاعت میں مدود ہے اور میاں مصباح الدین صاحب کو جو ولائت میں بھی رہے ہیں اس کام پر مقرر کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں وہ اپنے کام کو صحیح طریق پر چلائیں گے اور الیا طول اُئل اور اتنی بڑی سکیمیں مند شروع کریں گے کہ اصل کام پر پر دہ ہی پڑار ہے اور میں دوستوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ ان کی مدد کریں۔

اللہ تعالیٰ اس تعلیم کو پھیلانے میں جس کے پھیلانے کا فرض اس نے ہمارے کمزور کندھوں پرڈالا ہے اور اپنی مخفی حکمتوں کے ماتحت ڈالا ہے مدد دے۔ہم جانتے ہیں کہ جب اس نے میہ فرض ہمارے کمزور کندھوں پرڈالا ہے تو اسے پورا کرنے میں وہ مخفی ذرائع سے ہماری مدد بھی کر رہا ہے اور اگرو مخفی ذرائع آج ہمیں نظر نہیں آتے تو کل ضرور نظر آئیں گے۔

(الفضل ۲۹\_ مارچ۱۹۲۹ء)

التكوير: ١١